

-:مۇلف:-مفتىسىرىشجرىلى دقارى مدارى

شائع کرده: محمد انورسین وقاری مداری چوڑی والے مندسور (ایم-پی)

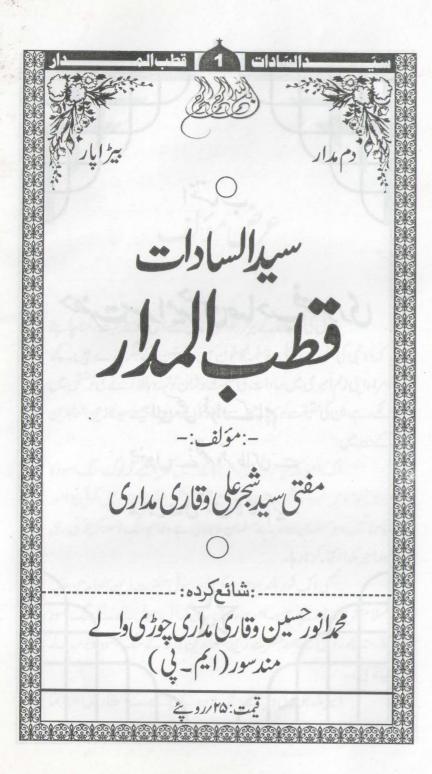



رسول کی امت کے ہر فرد کوآل رسول سے اس واسطے محت رکھنا چاہئے کہ وہ نبی کی آل ہیں علی و فاطمہ کا خون ہیں ۔ حسنین کے جگر پارے ہیں۔ پچھ امراءا پنی زعم امیری میں سادات کی عظمت وشان کو تہد و بالا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، ان کی حقیقت کو بہجانے سے انکار کرتے رہے، جیسے سیدنا زین العابدین کے دور میں:

اک امیر مکہ ایام حج میں اس انتظار میں کھڑا ہے کہ لوگ سنگ اسود کا رستہ چھوڑ دیں اور وہ سنگ اسود کا بوسہ لے لے مگر چونکہ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹانہیں ، ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،عوام سنگ اسود کو چومتی رہی اورامیر مکہ انتظار کرتا رہا۔

تبھی اک شور بلند ہوتا ہے کہ ابن رسول حضرت زین العابدین علیہ السلام تشریف لارہے ہیں۔امت رسول بیس کرآل رسول کے لئے سنگ اسود کارستہ چھوڑ دیتی ہے اور حضرت زین العابدین بڑھ کے سنگ اسود کا بوسہ لے لیتے ہیں۔

امیر مکہ جو بڑی دیر سے سنگ اسود کے بوسے کے انتظار میں کھڑا تھا

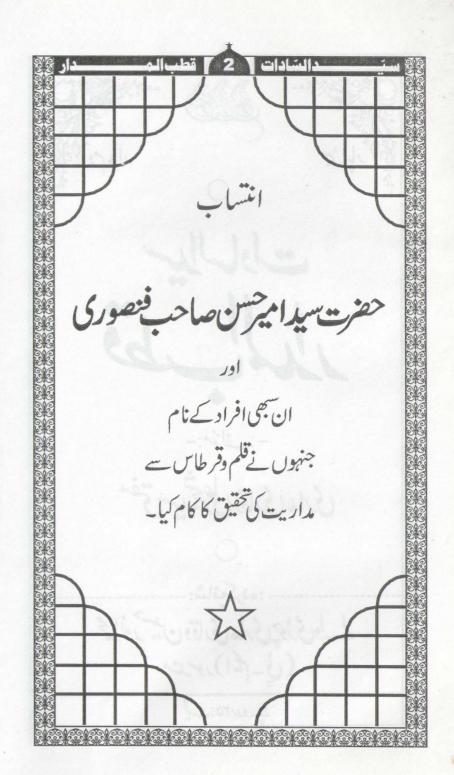

میں نے اس کتاب ہیں اِس بات کو بہت ہی کتب سے ثابت کرنے
کی کوشش کی ہے حالانکہ میں اس کا اہل نہیں تھا۔ بید مدار العالمین کا فیض وکرم ہے
کہ مصروفیات کے باوجود بہت کم مدت میں بیکام مجھ غلام سے لے لیا۔ دعا ہے
کہ اللہ اس تصنیف کوشرف قبولیت عطافر مائے اور امت کے لئے مشعل ہدایت
بنائے ۔ آمین

خاک پائے اہل بیت محمد شجرعلی ولد سیر محضرعلی (سجاد هٔ اعظم خانقاه عالیہ مداریہ کن پورشریف)



دالسّادات [ 4 ] قطبالمــــدار

اس کو بیسب پیند نہیں آتا۔وہ جانتا تھا کہ بیدائن رسول حضرت زین العابدین المجھیں کہا، بیکون شہید کر بلا کے جگر پارے ہیں پھر بھی اس نے حقارت بھرے لیجے میں کہا، بیکون آقی ہے؟ اور بیے کہہہ کے جتانا چاہتا تھا کہ وہ امام حسین کے بیٹے کو پہچانتا ہی نہیں۔ آگا ایک عاشق اہل بیت شاعر جس کا نام جریر تھا بیٹن کراسے بڑی تھیں گئی کہ اس نے خون رسول کو پہچا نے سے انکار کر دیا۔ جریر کے دل کا در داشعار کی شکل اختیار کر آگا گیتا ہے اور اس کی زبان سے یوں نکلتا ہے:

ولسيس قولك من هذالزائره والعرب تعرف من انكرت العجم

انــــــه خيرعباد الله كلهموا انـــه التقى الـــــطاهر والعلم

هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله وبجده انسبياء الله قد ختموا

اے امیر مکہ تمہاراز ائر کے لئے یہ کہنا کوئی کہنا نہیں ہے کہ 'یہ آدمی کون ہے' سارا عرب وعجم اسے جانتا ہے جسے تم افکار کررہے ہو۔ بیشک اللہ کے تمام بندوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ بیشک وہ متق ہے، پاک ہے۔ قوم کا اصل میں وہی سردار ہے۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے جس سے تم اجنبیت برت رہے ہواوراسی کے نا نا پر تمام انبیاء اللہ کی نبوت ختم ہوئی ہے۔

بھائیو!اسی طرح آج بھی کچھلوگ ایسے ہیں جوسادات کو پہچانے سے انکار کردیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بیآل رسول ہیں خصوصاً سید بدلیج الدین قطب المداررضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو جانتے ہوئے بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں اور سرکار کی سیادت میں اختلاف کرتے ہیں حالانکہ آپ متندم حققین کی ہزاروں کت سے سید ثابت ہیں۔





میں تم میں چھوڑ جاتا ہوں قرآن واپنی آل وہ کہتے ہیں جو دین کے پہلے خطیب ہیں لائیں وہ کیا نگاہ میں جنت کی راحتیں طیبہ کی نعمتیں جنہیں محضر نصیب ہیں

آل اوررسول۔ بید دونوں لفظ ہیں۔ ایک کامطلب اولا دوامجاد اور دوسرے کامطلب پیٹمبر۔

جب بدولفظ مركب ہوكايك جملى كي شكل اختيار كرتے ہيں توجمله كہتا ہے "رسول كي آل" اورخدااس جملے كے لئے كہتا ہے قل الااسئلكم عليه كہتا ہے ألا المصودة في القربلي (شوركي پاره ٢٥٥٣) (ترجمه) "ارحجوب ألا المصودة في القربلي (شوركي پاره ٢٥٥٣) (ترجمه) "دار محبوب فرماد يجئ كہ ميں تم سے كاررسالت كے بدلے پي تہيں مانگا ہاں مگراهل بيت كي محبت" رسول ہميں ايمان دے رہے ہيں، رسول ہميں الات قتلو ااو الاد كم من خصية الاملاق "فبوك كے ڈرسے اپنے بچوں كافل مت كرو" كا پيغام دے مصية الاملاق "فبوك كے ڈرسے اپنے بچوں كافل مت كرو" كا پيغام دے رہے ہيں، رسول ہميں الا تمشى في الارض محبوب المرائل كے مت چلو" كا پيغام دے رہے ہيں، رسول ہميں الا تمشى في الارض كي الله على الدون المرائل كے مت چلو" كا پيغام دے رہے ہيں، رسول ہميں حيات كے اصول وضو ابط عطاكر رہے ہيں، رسول ہميں شراب كی لت سے دور رہنے كی

فيكم الثقلين: اولهماكتاب الله فيه الهلاى والنور فخذو ابكتاب الله و النور فخذو ابكتاب الله و استمسكوبه فحث على كتاب الله ورغب فيه في ثم قال، واهل بيتى اذكر كم الله في اهل بيتى اذكر كم الله في اهل بيتى اذكر كم الله في اهل بيتى والتحريب والله في اهل بيتى (صحيم المم المراصفي الإكرام في اهل بيتى (صحيم المراصفي الكرام في الله في الله الله في الله

''رسول پاک علیہ کے اور مدینے کے در میان ایک مقام پر کھڑے ہوئے جے خم کہتے ہیں۔رسول پاک علیہ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا۔اس میں اللہ کی حمد وثنا خم کہتے ہیں۔رسول پاک علیہ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا۔اس میں اللہ کی حمد وثنا وعظ وقسے تفرمائی پھر فرمایا حمد وثنا کے بعد (کہنا ہے کہ) لوگو! میں اک بشر ہوں عنقریب میرے پاس میرے رب کا فرشتہ (پیام رصلت لے کر) آئے گا اور میں اسے قبول کرلوں گا اور میں تم لوگوں کے پاس دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک کتاب فریز میں چھوڑے جارہا ہوں ایک کتاب فریز وادر مضبوطی میں اللہ کا کتاب فریز میں جی میں ترغیب دی اور شوق دلایا، پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تہمیں متنبہ کرتا ہوں کی میں اللہ سے دو سے درو میں تہمیں میں میں کرتا ہوں کے حق میں اللہ سے دو سے درو میں تہمیں میں میں کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے دو کرتا ہوں کر

دالسّادات [ 8 ] قطبالمــــــدار

کیم حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوسکتا جب تک وہ آل رسول سے رسول کی قرابت کی وجہ سے محبت ندر کھی، مر لے فظوں میں میہ کہہ لیجئے کہ وہ موئن نہیں جو آل رسول سے محبت ندر کھتا ہو۔ دوسری حدیث میہ بتاتی ہے کہ شھا دت، نماز، روزہ، جج، زکو ق کے ساتھ

ساتھ بنیاداسلام میں آل رسول کی محبت بھی شامل ہے۔

تیسری حدیث بیرتاتی ہے کہ اگر نبی سے محبت کرتے ہوتو آل نبی سے محبت کر وربغیرآل نبی کی محبت قابل قبول نہیں۔

چوقی حدیث یہ کہدرہی ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جمعائی کالحاظ رکھو کہ ہیں جہ کہ اہل بیت کے بارے میں جمعائی کالحاظ رکھو کہ ہیں ایسانہ ہو کہ آل رسول کی شان میں گتا خی ہواور پاسِ اوب ٹوٹ جائے۔

پانچویں حدیث کہتی ہے کہ جہتم سے نجات چاہتے ہوتو آل رسول کے مرتبے کو مجھو بل صراط پارکر نا ہوتو آل رسول سے محبت رکھو۔عذاب سے بچنا ہو

تو آل رسول کی مرطور پرنفرت دهمایت کرو\_

ویسے تو کتب احادیث میں حب اهل بیت کے موضوع پراحادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے لیکن اس مخضری کتاب میں ان سب کا ذکر ممکن نہیں کیکن نبی کی وہ حدیثیں جن میں امت کے ہر فرد کے لئے اک وصیت تھی وہ لکھ رہا ہوں ، پڑھئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے:

قام رسول الله خطيباب ماء يدعى خمابين مكة والمدينة. فحمدالله واثنى عليه ووعظ و ذكر. ثم قال امابعدالا ايهاالناس. فانماانابشر وشك ان ياتيني رسول ربى فاجيب ، واناتارك دالسّادات [ 11 ] قطبالمـــــدار

کرتے رہنااس سے انواروبرکات حاصل کرتے رہنااوردوسری میرے اہلیت
اذکر کم الله فی اهل بیتی اذکر کم الله فی اهل بیتی اذکر کم الله
فی اهل بیتی بیات تین بارآپ نے دوہراکرزبردست تاکیدفرمائی کہ میں
مہیں متنب کرتا ہوں کہ میرے اصل بیت کے حق میں اللہ سے ڈروکہیں کی طور پر
بھی ان کی شان میں گتا خی نہ ہونے پائے۔اگر خدانخواستہ ہوگئ تو خدا کاعذاب
تم برقیر بن کر ٹوٹ سکتا ہے۔

دوسری حدیث پاک میں سرکارنے پیلقین فرمائی کہ بیدو چیزیں جو میں چھوڑے جارہا ہوں اگرتم انہیں تھاہے رہوگے تو ہرگز ہرگز گراہ ہوہی نہیں سکتے۔اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہواورآل رسول کے دست و پاسے اپنی عقیدت کی آئیسیں ملتے رہو۔گمراہی سے بچےرہوگے۔

تیسری حدیث پاک میں سرکاررسالت علیہ نے قرآن واہلیت کو اپنا خلیفہ ونائب بتایا اوراس حدیث میں ہے بھی واضح فرمادیا کے قرآن واہلیت بھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔ جب تک قرآن رہے گا تب تک اہل بیت رہیں گے تب تک قرآن رہے گا اور بید دونوں موض کوثر پرمیرے پاس ایک ساتھ آئیں گے۔ اگر کوثر کا جام بینا ہے تو قرآن و اہل بیت کے ساتھ ماتھ آئیں گے۔ اگر کوثر کا جام بینا ہے تو قرآن و اہل بیت کے ساتھ ماتھ ماتھ میں موض کوثر تک بہنے جاؤگے۔

چوتھی حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کی عترت ہی نبی کے اہلیت ہیں۔ فیلی حالا ہیت کے ساتھ ساوک کرنا ہوتو کیسا سلوک کروگے واگر اچھا سلوک کروگے تو آخرت کی سعادت مندی تنہارا مقدر ہے اگر براسلوک کروگے تو و نیاوآ خرت میں ذلت کے سوا تنہارے لئے پھینیں۔

دالسّادات ( 10 ) قطبالمــــدار

اہل بیت ہیں'۔ انی تارک فیکم کتاب الله عزوجل ممدود

انى تارك فيكم كتاب الله عزوجل ممدودبين السماء والارض وعترتى اهل بيتى وانهالن يتفرقاحتى يردالي الحوض

(جامع صغيرجلداصفي ٥٤)

''میں تہرار رے درمیان دونائب و خلیفہ چھوڑ ہے جارہ ہوں۔ ایک تواللہ کی کتاب ہے جوآ سان اور زمین کے درمیان (نور کی) ایک تی ہوئی رسی ہے اور دوسرانائب و خلیفہ میری عترت ہے جو میر ہے اہل بیت ہیں۔ ید دونوں ایک دوسر ہے ہے بھی جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں ایک ساتھ توض کو ثر پر میر ہے پاس آ کینگے''۔

انسی تارک فیکم ماان تمسکتم به لمین تضلو ابعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب الله حبل مموو دُمن السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی ولن یتفر قاحتی یر دا علی الحوض ، فانظروا کیف تخلفونی فی فیھما (سنن تر مذی جلدم صفح ۲۲۰)

ر جمہ) میں تم لوگوں کے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ ہے جارہا ہوں کہ اگران کو تھا ہے رہوگا و گراہ ہو ہی نہیں سکتے ان میں سے ایک زیادہ شان دالی ہے جو آسان سے زمین تک (نور کی) ایک تی ہوئی رسی ہے ۔ اور دوسری چیز میر ک عترت ہے جو میری خصوصی اھلبیت ہے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حتی کہ دونوں ایک ساتھ حوض کو ثر پر میرے پاس آ کینے ۔ لہذا اس پر نظر رکھو کہ میری جگہ جبتم کو قر آن اور میری عترت کے ساتھ سلوک کرنا ہوتو کیسا سلوک کرو گے۔

کہلی حدیث پاک بتاتی ہے کہ مقامخُم پر سر کاررسالت واللہ نے اپنے خطبے میں بیروصیت فرمائی کہ میں امت کے لئے دوچیزیں چھوڑ سے جارہا ہوں۔ ایک قرآن جس میں نوروہدایت ہے۔اسے پڑھتے رہنا اس سے فوائد حاصل دالسّادات \ 13 مطبالم

إس حديث ياك مين سركارنے واضح فرماديا كه جوان كى فضيلت كا منكر ہےان سے بغض وكيندر كھتا ہےان كى شهرت سے جلتا ہےاوراس بناپريد كہتا ہے کہ وہ آل رسول ہیں ہی نہیں یہ کہد کے وہ نبی پاک سے ان کا تعلق کا شاحیا ہتا ہے ایسے لوگوں کوخدانی یا کے اللہ کی شفاعت سے محروم فرمادے گا۔ ہائے وہ برقسمت لوگ جونبی سے آل نبی کا تعلق کا شخے کی وجہ سے شفاعت نبی ہے محروم ہو گئے۔ایسے لوگوں پرخدااور نبی نے لعنت بھی بھیجی ہے: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الزايد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله والمتسلة بالجبروت ليعز من اعزه الله والمستحل لحرم الله والتارك بسنتي . (مشكوة صفح ٢٢) (ترجمه) چیشم کے لوگ ہیں جن پر میں نے اور میرے اللہ نے لعنت جیجی ہے اور ہرنبی کی دعاوبدعا قبول ہے۔وہ لوگ یہ ہیں(۱)اللہ کی کتاب میں کچھ بر هانے والا (٢) تقدير كامكر (٣) و وضفى جس في لوكول كود باكر تسلط حاصل كيا بواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ جن لوگوں کواللہ نے (ان کے کفریافتق کی وجہ سے ) ذلت کے ورج میں رکھاہےوہ ان کوعزت دے گا۔اورجن کوعزت کے درج پررکھاان کوذات دےگا(۴)وہ جورم کعبی بحرمتی کرے(۵)وہ جومیری عترت کے ساتھ ابیاسلوک کرے جے اللہ نے حرام کردیا ہے(۲) اور میری سنت کا

# شانِ آلِ رسول میں گستاخی کا سبب

قرآن وحدیث آل رسول سے محبت رکھنے کا پیغام دےرہے ہیں۔ ان سے نسبت رکھنے کا حکم دےرہے ہیں اذکو کے الله فی اهل بیتی کی وعیر

اِن احادیث کو پڑھنے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی برق علیہ نے جب خطبہ دیا تھا تو سامعین میں عام لوگ نہیں تھے بلکہ نبی پاک کے جہیتے صحابہ وانصار ومہا جرین تھے جن ہاتھوں میں دین اسلام کی تبلیغ واشاعت کا علم رہتا تھا۔اب سوچئے کہ جن کی محبت وتعظیم سرکارنے صحابہ کرام پر واجب کر دی ہوعام امتیوں کے لئے ان کی تعظیم وتو قیر کتنی ضروری ہوگی۔

قرآن واہل بیت نہ ہول گے بھی جدا اللہ کے نبی کا یہ فرمان آگیا

لخت جگرمولی علی ،سکون قلب فاطمہ ،راحت جان حسن ،نورنگہ حسین صاحب مقام صدیت واصل مقام محبوبیت تبع تابع العصر حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المداراحسی والحسینی جو حسی حسینی سید ہیں۔باپ کی طرف سے حسینی اور مال کی طرف سے حسینی اور مال کی طرف سے حسی استری سید ہوئے میں اختلاف کرتے ہیں حالانکہ متند کتب سے ان کا سید ہونا ثابت ہے۔

و م لوگ جواک آل رسول کا رشتہ رسول پاک سے مقطع کرنے کی کوشش کریں اور سید کو غیر سید کہیں ان کے لئے سرکار رسالت اللہ کا کیا تھم ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ سید کو غیر سید کہیں ان کے لئے سرکار رسالت اللہ کا کیا تھم ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ الدین کی کوشش کریں تھیں:

بغض انهم عترتى خلقوامن طينتى ورزقوافهمى وعلمى فويل الله كذبين بغضهم من امتى القاطعين فيهم صلتى لاانال الله الشاعتهم (كنزالعمال جلد عفي ١١٨٥)

(ترجمہ) یہ لوگ میری عترت ہیں۔ یہ میری طینت سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں میری سمجھ اور میرے علم کا حصہ ملاہے۔ میرے اُس اُمتی کے لئے تباہی ہے جو ان کی فضیلت کا منکر ہے اور مجھ سے جوان کا تعلق ہے اسے وہ کا ثما جا ہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کومیری شفاعت نہ عطافر مائے گا۔

ا سے مخالفت کرنے کواکساتے ہیں۔حالانکہ اسلام میں کوئی قوم رذیل نہیں کوئی قوم رزیل نہیں کوئی قوم بڑی ہیں۔

اكرمكم عندالله اتقاكم

رترجمہ) اے انسانو! ہم نے تمہیں ایک مردوعورت (آدم وحواعلیہم السلام) سے پیدا کیا اور بیذا تیں برادریاں صرف اس لئے بنائیں کہتم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پیشک اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جوتم میں سب سے متی ہے۔

قرآن نے بتادیا کہ جھی ایک مردوعورت سے ہیں۔ یہ ذاتیں یہ برادریاں صرف ایک دوسرے کو پہچانے کے لئے ہیں۔ اللہ کامقرب بندہ ذات اور برادری کی بنیاد رہنییں بناجاسکتا، تفویٰ پیدا کرلوخودہ ی بڑے بن جاؤگے۔ نماز کی پابندی کروبڑائی مل جائے گی، روزہ، زکو ہ، جج، بروں کی عزت، چھوٹوں پرشفقت کا مادّہ پیدا کرلوبزرگی حاصل ہوجائے گی۔

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

لافضل لعربي على عجمي ولالعجمي على عربي ولا

لابيض على اسودولااسود على ابيض إلاباالتقواى

(ترجمہ) کسی عربی کوکسی عجمی پرفوقیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمی کوعربی پرفوقیت ہے۔ کسی کر کا اس فرق پرنہیں میں ان کا الکران پر بینوا پرتافتہ کا ک

کسی گورے کو کالے پر فوقت نہیں ہے اور نہ کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے۔

اسلام میں کوئی جھوٹا ہوا نہیں سب برابر ہیں۔تو جھوٹا سید بننے سے کیا فائدہ۔سپے مسلمان بنو، سپچ عاشق اہل بیت بنو۔ جتنے اولیاء کرام ہوئے، دالسادات [ 14 ] قطب المصدار

سنائی جارئی ہے پھر بھی قرآن وحدیث پڑھنے والے لوگ ہی آل رسول سے
اختلاف کیوں کرتے ہیں،ان کی شان وعظمت کے خلاف لب کشائی کیوں کرتے
ہیں۔اس کا سب طلب عزت وشہرت ہے۔ ہرامیر چاہتا ہے کہ اس کی جیسی عزت
کسی کی نہ ہو۔ ہر عالم چاہتا ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے لوگ اسی کی تعظیم کریں۔
ہر بڑا چاہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہ دکھائی دے مگر جب کوئی عام آل رسول بھی
امت رسول دکھ لیتی ہے تو امارت وعلم کو بھول کرخون رسول کی تعظیم میں اپنا
مرعقیدت سے خم کر دیتی ہے۔ یہ سب اس کو پسند نہیں آتا جوامارت وعلم کے غریب
میں اہل بیت کو بھول چکے ہوتے ہیں یہی ان کے لئے اہل بیت سے مخالفت کا
میں اہل بیت کو بھول چکے ہوتے ہیں یہی ان کے لئے اہل بیت سے مخالفت کا
عزت حاصل کرنے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ خودکوآل رسول کہنے
عزت حاصل کرنے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ خودکوآل رسول کہنے
خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی روایت میں قریب الکفر کہا گیا ہے ، کسی میں
خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی روایت میں قریب الکفر کہا گیا ہے ، کسی میں
من انتسب الی غیر ابیہ فہو یعلم لایجدرائحة الجنة

(رواه الزندي)

(ترجمہ) جس نے اپنے آپ کوکسی اور باپ کی طرف منسوب کیااوروہ یہ جانتا کے ہے کہ ایسانہیں ہے وہ جنت کی خوشبوتک نہ یائے گا۔

اس حدیث پاک میں بیواضح فرمادیا گیا کہ جس نے خودکوکسی اور باپ
کی طرف منسوب کیا کسی اور برادری یا قوم کی طرف نسبت کی تو وہ جنت کی خوشبو
تک سے محروم ہوجائے گا۔ مگر وہی علماء جو بیسب جانتے ہیں خود کے ساتھ ساتھ
اپنی بھولی بھالی قوموں تک کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے قوم
کو یہ باور کراتے ہیں کہ تم دنیا میں حقیر ہو پھر سیادت کے خواب دکھا کرآل رسول

دالسّادات \ 17 | قطباله

بے۔

اربعة انالهم شفيع يوم القيامة الكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعى لهم في امورهم عندهاو اليه المحب بهم المائه المائه (كرّ العمال جلد المقيد ٢١٧)

(ترجمہ) چارفتم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا(۱) ایک وہ جومیری زریت کی تکریم کرے(۲) وہ جوان کے ایسے کی تکریم کرے(۳) وہ جوان کے ایسے کا تکریم کرے(۳) وہ جوان کے ایسے کا موں میں کوشش جن کی ان کو ضرورت ہے(۴) وہ جوابیخ دل اور زبان سے ان کا محب ہو۔

اہل بیت ایک بڑاموضوع ہے۔انشاءاللہ کسی اورموقع پراس موضوع ہے۔انشاءاللہ کسی اورموقع پراس موضوع ہے۔

يَـــــــــــدالسّادات [ 16 ] قطبالمــــــدار

علماء ہوئے، ائم مہوئے، جمہدین ہوئے کیا وہ سب کے سب سید تھے۔ اگر نہیں تو کیا انہوں نے خود کو چھوٹا سید بنانے کی کوئی کوشش کی یا نہیں؟ فیصلہ خود کر لیجئے کہ عزت وہ قارسید بننے میں نہیں بلکہ سچا عاشق رسول اور سچامسلمان بننے سے ہے۔ رہی بات آل رسول کی تو اگر نوح کی امت کے لئے نوح کی کشی نجات کا سبب تھی اگر نوح کی امت کے لئے نوح کی کشی جنت تک پہو نچنے کا ذرایعہ تھی اگر نوح کی امت کے لئے نوح کی کشی جنت تک پہو نچنے کا ذرایعہ تھی اگر نوح کی امت کے لئے نوح کی کشی گراہی سے نکال کر ہدایت تک پہنچانے کا راستہ تھی تو مجھواتی کے کا مت کے لئے آل رسول جنت کا راستہ امت مجھواتی کے کی امت کے لئے آل رسول جنت کا راستہ امت مجھواتی کے کیا کہ استہ عہواتی کے کیا کہ سے کہا کے کا راستہ ہوا ہے۔ کی کی کی کا راستہ ہوا ہے۔ کی کا راستہ ہوا ہے۔ کی کو کی کی کی کی کی کا راستہ ہوا ہے۔ کی کو کی کی کا راستہ ہے۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ سر کار دوعالم نے

ان مشل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبهانجاو من تخلف عنهاغوق (متدرک بحواله کنزالعمال جلد ۲ صفحه ۲۱۵) (ترجمه) میرے اہل بیت تم لوگوں میں ایسے ہیں جیسے (طوفان سے بچنے کے لئے ) نوح (علیہ السلام) کی کشتی جواس کشتی پرسوار ہوگیا اس نے ڈو بینے سے نجات یائی اور جواس سے الگ رہاوہ ڈوب گیا۔

پھراس حدیث پاک میں سرکاردوعالم اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل است کشتی نوح کی طرح میں جواس سے میں سرکاردوعالم اللہ نے نجات پائی جواس سے اللہ اللہ رہاوہ ڈوب گیا۔ جولوگوں کوسا دات دشمن بناتے ہیں ان کے لئے اس حدیث میں زبردست وعید کی گئی کہ اگر ڈو بنے سے بچنا چاہتے ہوتو نہ خود آل رسول سے دور رہوا ور نہ دوسروں کوکرو۔ یہ کمل دنیا وآخرت میں تبہارے لئے تباہی کا سبب بن سکتا ہے اور جومحبت کرتے ہیں ان کے لئے آل رسول کی محبت شفاعت کا میں سکتا ہے اور جومحبت کرتے ہیں ان کے لئے آل رسول کی محبت شفاعت کا

دالسادات [ 19 ] قطب الم

تھیں۔ انہوں نے ۵۰ اھر مطابق ۱۲۳۰ء میں ملاشاہ بذشی سے شرف بیعت اصل کیا جو حضرت میاں میر کے مرید تھے اور قادری سلسلے کے شخ تھے۔اسی اسبت سے داراشکوہ کو قادری لکھاجا تا ہے۔ جہاں داراشکوہ ایک شاہنشاہ کی اولا دیھے وہیں وہ علمی اوراد بی خصوصیات کے بھی حامل تھے۔ داراشکوہ صوفی بھی تھے ان کی تھے اور عالم بھی اور عالم بھونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ان کی اس غزل سے ان کی شعری صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

دل سپردم بدست دلداری که چواونیست در جهال یاری مست و به خود بشوکه یابی یار بارگر نیافت هشیاری اندریی عشق هرچه می گویم اندکی گفته ام ز بسیاری سبحه در دست زامدال خویست قادر کی را بس است زناری

انہوں نے سفینۃ الاولیاء کے علاوہ بہت ی کتابوں کی تصنیف و تالیف کی ہے۔ (۱) دبیان داراشکوہ (اکبراعظم) یادبیان قادری کے نام سے ان کا

و یوان مرتب ہے جور باعیات اور غزلیات میشمل ہے۔

(٣) حسنات العارفين: اس كتاب مين دارا شكوه قادرى في علماء اسلام كان اعتراضات كاجواب ديا بهجوان كي غيرديني عقا كدونظريات ير كان تقريب المارة ال

دالشادات [ 18 ] قطب المسحدار

وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو گرتوا تر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مشہور واحسن کہلاتی ہے اور اُق مداری میں جو یہودی النسل والی عبارت ہے وہ سوائے مراُ ق مداری کے دوسری کسی کتاب میں نہیں اور جس ایمان محمودی کے حوالے سے آپ کو یہودی النسل کھا ہے اس نام کی کتاب بھی کہیں نہیں موجود تو اس عبارت کو کیسے قابل قبول کا مانا جائے گا۔وہ ساری کتابیں مع اسناد کے اپنے ماتھے کی آنھوں سے پڑھئے جن کا میں مداریا کی وسیح النسب آل رسول کھا گیا ہے۔

کتاب کے حوالے سے پہلے اس کے مصنف کی علمی لیافت کا اندازہ لگانے کے لئے میں اس کی کچھ تصنیفات اور مختصر سوائح لکھنا چاہوں گاتا کہ مصنف کے علم کا اندازہ لگایا جاسکے ۔سب سے پہلے میں اس کتاب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کا نام سفینۃ الاولیاء ہے اور یہ کتاب وسی الصمطابق ۱۳۹۹ء میں مکمل ہوئی ۔یہ کتاب پہلی مرتب و ۲۲ الصمطابق ۲۵۸اء میں آگرہ میں طبع ہوئی پھر کھنو میں لاکے ایڈیشن شاکع ہوئی پھر کھنو میں لاکے ایڈیشن شاکع ہوئی جو گے۔اب یہ میں لاکے ایڈیشن شاکع ہوئے۔اب یہ کتاب ایران میں بھی سید گھر رضا دجلالی نائن تہران میں طبع ہوئی ہے۔

اس کتاب کے مصنف شاہر ادہ داراشکوہ قادری ہیں جو بادشاہ شاہجہاں

کے پہلے بیٹے ہیں۔ان کی ولادت ممتاز محل کیطن سے ۱۹رصفر ۲۴ الصمطابق
۱۲۰ مارچ ۱۱۵ او اجمیر میں ہوئی۔ان کے داداشا ہشاہ جہا تگیر نے ان کا نام
داراشکوہ رکھا تھا۔ ابوطالب کلیم نے ان کی ولادت پر تصیدہ کہا اور 'دگل اولین
گلتان شاہی'' سے تاریخ تکالی:

گوش دل از بهر تاریخ آمد گل اولین گلشان شاهی (۱۲۲<u>۰</u>۱۵)

ان کی بیگم کانام کریم النساء المعروف به ناوره بیگم ہے جوسلطان پرویز کی دختر

دالسادات [ 21 ] قطب الم

الشال بسبب كبرس بإجهت ويكربه بنج ياشش واسطة بحضرت رسالت بنام الناف المير سدغرائب احوال وعجائب اطوار ومقامات بلند وكرامات ارجمند داشته اندو بزرگى حضرت شاه مدار زیاده از آنست که درتح بر وتقریر آیدلباسیکه یکباری پوشیدند ویگر احتياج شستن نه شدو بميشه سفيدويا كيزه ماندندوشخ عبدالحق دملوي نوشته اندكه ایشاں درمقام صدیت بودند وآفمر تبدسالکان است وازجهت جمال بکمالے که حق تعالی بایشاں عطافر مودہ بود ہر کر انظر برروے مہارک ایشاں افتادی بس بے اختیار بچود کردی از نجب میشه برقع برروے خودی انداختند وفات ایشال مفد ہم جمادي الاولى سال بشتصد وچهل ججري بوده وقبرايشان درموضع مكن يور كهاز توالع قنوج است واقع شده و هرسال در ماه جمادي الاول كه عرس ايشال است قريب به پنج شش لک آ دم مردوزن صغیر و کبیرازاطراف وجوانب مهندوستان درآ نروز بزيارت روضه شريفه ايثال باعلمهاي بسيارجع مي شوندو بهمه نذرونيازي آرندو كرامات وخوارق عجيبيغريبه الحال نيزنقل مي كنندواز جباراهل مهندوستان ازوضع وشريف دوحصه مريد حفرت بيروشكيرغوث تقلين شاه كى الدين سيرعبدالقادر جيلاني رضى الله عنها ندامااشراف بيشتر ويك حصه مريدشاه مدارامااشراف بيشتر ونيم حصه م يدحفزت خواجه معين الدين چشتى ونيم حصه مريد مخدوم بهاؤالدين زكريا ملتاني قدس الله اسراريم"-

## حضرت سيد بدليج الدين قدس سرة

(ترجمہ) آپ کالقب شاہ مدارہ ۔آپ شیخ محد طیفورشای کے مرید ہیں۔ آپ کاسلسلہ آپ کی عمر کی طوالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا پانچ یاچھ واسطوں سے آنحضرت تک پہنچاہے ۔آپ کے عجیب وغریب احوال واطوار ہیں۔حضرت شاہ مدار کا درجہ اتنا بلند و بالاہے کہ احاط تحریر میں نہیں آسکتا۔آپ

مطابق ١٦٥٢ء ميں پايتكميل كو بينى جراس ميں دارانے اپ عقا كدونظريات كى تاويل ييش كى ہے۔

(۵) مجمع البحرين : يكتاب فارى متن كماته مع الكريزى ترجيح كمولوى محفوظ الحق في 1979ء ميں شائع كرائى پھر سيد محمد رضا جلالى نائنى في تهران سے شائع كرائى۔

(۲) سِرِّا کبر بیاسِرِ اسراد: داراشکوه قادری نے اس کتاب میں ۵۰ ہندوا کھھندوں ہندوا کھھندوں کا فارس میں ترجمہ کیا ہے۔ بیر اوا علی علی تین جلدوں میں شائع ہوئی اور ۱۹۰ سے شمسی مطابق ۲۹۴ء میں سید محمد رضا جلالی نائن اور ڈاکٹر تارا چند نے چند خطی شخوں کے متون سنسکرت سے مقابلہ کر کے اسے تہران میں شارئع کرایا۔

(2) سوال وجواب داراشكوه بابالعل داس: يخفرسا رساله داراشكوه اور بھكت كبير كے چيلے بابالعل داس كے سوال وجواب يرشمل

(۸) ناجه عرفانی: بیرسالدان متوبات پرشمل ہے جوداراشکوہ نے مختف مشاکخ کے نام کھے۔

غرض که داراشکوه ایک قادری بزرگ کی نسبتوں سے فیض باراس شخصیت کانام ہے جسے ایک محقق کہا جاسکتا ہے۔ یہ ساری تصنیفات ان کی علمی ادراد بی شخصیت کے روپ میں ان کی پہچان کراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء کے صفحہ کے ۱۸ ریوقلم بند کرتے ہیں:

حضرت سيد بدليع الدين قدس سرة "لقب ايثال شاه مداراست ومريد شخ محمطيفورنبيت وارادت

رہنا اور نقاب کھلتے ہی مخلوق خدا کا بےخودی میں سجدہ کر لیناوغیرہ ہے۔ آ گے آپ نے بی بھی تحریفر مادیا کہ قطب المدار کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں آسکتا (انشاء اللہ اس موضوع برایک مکمل کتاب آرہی ہے) آپ نے تحریفر مایا کہ آج بھی اتنی مدت گزرنے کے بعد عجیب وغریب واقعات و مکھنے میں آتے ہیں ۔ جیسا کہروزعصر کے بعدابا بیلوں کاروضہ مدار کا چکر لگانااورمغرب سے پہلے غائب ہوجانا، کمن پورشریف کی اکثر مزاروں کا انسان کی طرح سانس لے کراین زندگی کا ثبوت دینا۔ کمن پورشریف میں دفن مردول کاکفن تک سالول تک صحیح سلامت رہنا، شب میں روضہ مدار کا چمکنا وغیرہ ہے۔آپ نے بیمی تحریفر مایا کہ عرس کی کارویں تاریخ کواس دور میں جب مسافرت کے لئے وہ ذریع نہیں موجود ہے جوآج موجود ہیں یانچ چھالکھ لوگ ہندوستان کے اطراف وجوانب سے بارگاہ مدارالعالمین میں حاضر ہوتے تھے لیعنی اس دور کاسب سے بڑا عرس عرس مدار العالمین ہی تھا۔ نیزیہ بھی تحریر کیا کہ ہندوستان کی آبادی کے جارحصوں میں پوراایک حصہ خواص مداری تھا اور چونکہ اس وقت بھی سیح العقیدہ سی مسلمان تھے بقیہ تین حصے بھی آپ کے ماننے والول ميں تھے۔

(4)

مراً قداری لکھے جانے سے تقریباً ۸ کسال پہلے ایک چشی مصنف حضرت خواجہ کمال (جوشاہ مینا کے مریدوں میں تھے) نے ایک کتاب تخذ السعداء نام کی کھی جوس الافار ہیں گھنو سے شائع ہوئی۔ آپ نے سرکار مدار پاک کواس کتاب میں صرف سید ہی نہیں لکھا بلکہ پورا شجرہ مداریدا پنی معلومات کے مطابق تحریفر مایا۔ آپ اس کتاب کے صفحہ ۱۵ رپر قم طراز ہیں:

کے مطابق تحریفر مایا۔ آپ اس کتاب کے صفحہ ۱۵ رپر قم طراز ہیں:

د'نام حضرت شاہ بدلیج الدین است ولقب شاہ مدار ایشاں اولی ک

دالسّادات [ 22 ] قطب المـــــدار

نے جولباس زیب تن فرمالیا ہے دوبارہ دھونے کی ضرورت نہ بڑی ہمیشہ صاف تقرار ہا۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی نے تحریر فرمایا کہ آپ مقام صدیت پر ہیں جوسالکوں کا ایک مقام ہے اور اللہ نے آپ کوابیاحسن و جمال عطا کیا کہ جو آپ کود کھ لیتا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہوجاتا تھااس لئے آپ ہمیشہ نقاب ڈالےرہے تھے آپ نے مار جمادی الاول ۸۴۰ هم میں وفات یائی، آپ کی قبرمبارک مکن بور میں ہے جوقصبہ قنوج کے مضافات میں سے ہے۔ ہر سال جمادی الاول کے مہینے میں آپ کے عرس کی تقریب منائی جاتی ہے۔جس میں یا کچ چھ لا کھآ دمی مردوعورت بوڑھے بچے ہندوستان کے اطراف وجوانب سے اس روز سر کار کے روضے کی زیارت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور نذرونیاز پین کرتے ہیں۔آج بھی اتن مرت گزرجانے کے بعد عجیب وغریب واقعات و يكھنے ميں آتے ہيں \_اہل ہند (يرانا ہندوستان جس ميں ياك اور بنگله دليش وغيره بھی شامل ہیں) کے چار حصول میں دوجھے آبادی کے اشراف غوث التقلین حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کے صلقہ ارادت میں داخل ہیں۔ ایک حصہ شاہ مدار کے مریدوں کا ہے جن میں خواص ہیں اور ایک حصے میں نصف حصہ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشی اجمیری کے مریدوں کاہے اور فصف مخدوم بها والدين ذكريا ملتاني كم يدول كاب-،،

ان بھی مناظر کے دیڈیود کھنے کے گئے نیٹ پر youtube ٹی karamat e madar کھو کر سرچ کریں۔ (ترجمه) مصنفین آپ کوسید (آل رسول) کہتے ہیں۔ (داراشکوہ ۱۸۷۰) ان کا نسب امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ (نقشبندی ۲۸۰۵–۲۹۵) ان ۱۲۸۸) اور بیقول کہ بدلیج الدین یہودی سے مسلمان ہوئے (چشتی ۱۳۸) دوسری کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

اوتے نام کی ایک مورخ جوجرمن کی ایک یو نیورٹی میں لیکچرار ہے اور مداریاک پراس نے پی ایکے ڈی کی ہے وہ اپنی تحقیقات کاریز لٹ اپنی کتاب میں بیان کررہی ہے کہ

In the Mir'ate Madari it is said that his father was a jew and that Badi'al Din was educated according to the Jewish Tradition. This seems to be doubtful however, as in later works his Genealogy is traced to the family of the prophet Mohammad s.a.w. moreover, The saint calls himself a Saiyid in his letter to Qazi Shihab al-Din indicating his descent from the prophet family.

(ترجمہ) جیسا کہ مراُۃ مداری میں کہا گیاہے کہ ان کے والدیبودی تقے اور بدلیع الدین نے یہودی طریقوں کے مطابق علم حاصل کیا یہ جھوٹ لگتاہے کسی بھی طرح بخشیق کے مطابق وہ رسول اللہ کے گھر انے سے ثابت ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ صوفی (مداریاک) نے خودایتے آپ کوشہاب الدین کو لکھے خط میں سیدلکھا ہے اور خود کورسول اللہ علیات کی نسل میں بتایا ہے۔

اوتے اور وین گلیلور کے علاوہ بھی بہت سے انگریز محققین نے آپ کو سید لکھا ہے اور آپ کی سوائح مرتب کی ہے۔ انشاء اللہ اگلی کتاب میں ان سب کا بھی ذکر ہوگا۔

دالسادات 7 24 قطبالم دار

بودندشاہ مدارازسادات حینی بودند نام پدرایشاں ابواکش شامی ونام مادر بی بی ابودندشاہ مدارازسادات حینی بودند نام پدرایشاں ابواکش شامی ونام مادر بی بی ابن موئی کاظم ابن امام جعفرصادق ابن محمہ باقر ابن زین العابدین ابن امام حسین شہید کر بلارضی اللہ عنہم'۔

ابن زین العابدین ابن امام حضرت شاہ بدلیج الدین ہے اور لقب شہ مدار آپ اولی میں شے شاہ مدار سادات حینی میں شے آپ کے والد کانام ابواکش شامی اور والدہ کانام بی بی ہویدااور دادا کانام زین العابدین حینی تھا جوموگی کاظم کے اور والدہ کانام بی بی ہویدااور دادا کانام زین العابدین حینی تھا جوموگی کاظم کے

بیٹے جوامام جعفرصادق کے بیٹے جوامام محمد باقر کے بیٹے جوزین العابدین کے بیٹے جوامام حسین شہید کر بلا کے بیٹے رضی الله عنهم''۔

یہاں قابل غور باتیں یہ ہیں کہ مصنف سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں جن کا زمانہ صاحب مراُ ۃ مداری سے بہت پہلے کا ہے۔

مراُ قداری کی اس عبارت (جس میں سرکار مداریا کی فیرسید کہا گیا ہے) کی تر دید صرف صاحب سفیۂ الاولیاء صاحب مداراعظم صاحب تخذ السعداء وغیرہ کی عبارات ہی ہے نہیں ہوتی بلکہ ملک ہندوستان کے باہر اپنے والے ان محققین اور موز عین کی تحقیقات سے بھی ہوجاتی ہے جو دنیا کے کوئے کوئے میں جاکر سرکار مداریا کی اور دیگر اولیاء کرام پر تحقیق کرتے ہیں۔ایسے بہت سے موز عین نے اس عبارت کو مستر داور کالعدم قرار دیا ہے۔ جیسے امیر کا کا این تحقیق میں کھتا ہے:

Authors attribute a Sayyed (descentdant of the Prophet Mohammad s.a.w.) ancestry to Bade al Din (Shukoh, 187) and trace his descent back to Imam Jafar al-Sadiq (d.148/765;Naqshbandi 28). The statement that Badi al Din was a converted jew (Chishti,41) is not supported by other sources.

بہت بڑے عالم وُحقق ہیں انہوں نے عربی زبان میں بہت ی کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ آپ نے سام اللہ اللہ میں عربی میں مدار پاک کی ہے۔ آپ نے سام اللہ اللہ اللہ اللہ الدرارية في شوير کے احوال منظوم تحریر فرمائے ۔ اس کتاب کا نام ''الکواکب الدرارية في شوير المناقب المدارية' ہے۔ اس کے صفحہ ۱۵ ارپر آپ مدار پاک کا شجرہ نب لکھتے ہیں:

ان الشيخ القطب مداررضى الله عنه تولد من بطن السعت المشهورة بفاطمة الثانيه من سلالة سيدناو امامناالحسين رضى الله عنه من عندالسيدعلى بن السيد بهاء الدين السيداسمعيل ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمدباقر ابن الامام على ابن ابى الامام زين العابدين ابن الامام حسين ابن الامام على ابن ابى طالب كرم الله وحهه

(ترجمه) بیشک شخ قطب المداررضی الله عنه کی ولادت سیدناواها مناحسین رضی الله عنه کی چھٹی مشہورنسل میں فاطمہ ثانیہ کیطن سے ہوئی۔سیدعلی بن سید بہاء الله عنه بن بن سید المعیل ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام علی ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن امام علی بن ابی طالب کرم الله وجهہ۔

(سم)

سن و کی او بین او سے ایک کتاب بنام '' تذکرہ سادات'' کسی گئی۔اس کتاب میں ہندوستان کے ان بھی اولیاء اللہ کے شجرات ہیں جو سادات بنی فاطمہ میں ہیں۔اس کتاب کے مصنف کا نام حکیم سیدآل نبی بخاری فرخ آبادی ہے۔اس کتاب کے صفحہ الرپرآپ نے سادات بنی فاطمہ کے بعض اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے جس میں سب سے پہلے سید بدلیج الدین قطب المدار کو تخریر کیا۔ دالسّادات [ 26 ] قطب المحدار

صاحب مرأة مداری نے صرف مدار پاک کوئی یہودی النسل نہیں لکھا بلکہ مخدوم صابر کلیری کو بھی اولاد بنی اسرائیل میں اپنی دوسری تصنیف مرأة الاسرار میں لکھ دیا ہے جبکہ مخدوم صابر کلیری رحمة اللہ علیہ بھی سادات بنی فاطمہ میں ہیں۔ عبدالرحمٰن چتتی اپنی کتاب مرأة الاسرار کے صفحہ ۸۵ پرلکھ رہے ہیں

شیخ علاءالدین علی احمد صابرقدس سرهٔ انبیاء بنی اسرائیل کی اولا دمیں سے تھے جن کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاملتا ہے۔

جس طرح سے سید باریج الدین قطب المدار جعفری سید بین اسی طرح سے سیدنا مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی جعفری سید بین ۔ان دونوں کا شجرہ سیدا سمعیل بن سیدعبدالرحمٰن بن سیدموسیٰ کاظم سے امام جعفروضی اللہ عنہ تک پہو پختا ہے ۔عبدالرحمٰن چشتی کی کتابوں میں اس طرح کی بہت سی غیر ذمہ دارانہ عبارات ملتی ہیں ۔جس کے متعلق بہت سے علماء وصوفیاء نے کلام کیا ہے جیسے کہ انہوں نے پیچر کر دیا کہ قطب المدار نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اشار ہے پر ہندوستان کا سفر کیا حالانکہ سرکار مدار پاک تبع تا بعین میں بیں اوران کا زمانہ سرکارغریب نواز سے تقریباً وہ سالمدار سال پہلے کا ہے ۔سرکارغریب نواز کی سن ولا دت اسے بھی جے ۔اسی کو دلیل بنا کرآج کے ایک جاہل احمق اور ایمان دربغل قسم کے مولوی نے پیچر کر دیا کہ سرکار مدار پاک نے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں غلامانہ حاضری دی جبکہ قطب المدار سرکارغریب نواز کے ساتھ مناتھ ہندوستان کے تقریباً ہرولی کے اکا ہر میں ہیں ۔ان دونوں باتوں کی کسی ساتھ ہندوستان کے تقریباً ہرولی کے اکا ہر میں ہیں ۔ان دونوں باتوں کی کسی ساتھ ہندوستان کے تقریباً ہرولی کے اکا ہر میں ہیں ۔ان دونوں باتوں کی کسی ساتھ ہندوستان کے تقریباً ہرولی کے اکا ہر میں ہیں ۔ان دونوں باتوں کی کسی سے کوئی سند نہیں ملتی۔

(٣)

حضرت شيخ الشيوخ علامه جاني محمد ابن احمد القاني جوابيخ دور كايك

السّادات [ 29 ] قطب الم

آپ کے متعلق بعض حضرات نے قریثی لکھا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں گرریقول کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ سفینۃ الاولیاء اورصاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں کہ آپ ہائٹی ہیں۔سادات بنی فاطمہ سے ہیں اور اس کی تائید صاحبز ادگان مکن پور کے یہاں جو لئی کتابیں ہیں ان سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے نب کو دوسر نسب سے ملانے کی کیسی سخت وعید ہے ان حضرات سے میہ ہرگز ہونہیں سکتا کہ اپنے نسب کو دوسر نسب سے ملائیں۔ ان میں بڑے برخے عالم ظاہر و باطن ہوئے ہیں۔اول تو صوفیوں کا فرقہ ہی ایسا ہے کہ وہ یہ کہنا ہے بقول مولا ناجا می ہے ۔

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جاتی

کہ درایں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست

گریہ بھی خدا کی بڑی مہر بانی سمجھنی چاہئے کہ کو کی شخص خاندان رسالت سے تعلق اسبتی ہوا بیاشخص عصامی اور عظامی دونوں ہوتا ہے تواس کی فضیلت کا ہر شخص قائل ہوتا ہے۔ان تمام حالات پر نظر کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ کی مدارصا حب کوخداونداعلی نے جہاں اور مراتب عنایت فرمائے تھے ایک بیہ بھی مرتبہ تھا کہ آپ سادات بنی فاطمہ سے تھے اور میں آپ کا نسب مادری اور پدری کی مروجب شخصی صاحب سفینہ الاولیاء وغیرہ لکھتا ہوں:

## حضرت شاه مدارصاحب كانسب آبائي

سيد بدليج الدين بن سيدعلى حلى بن سيد بها وَالدين بن سيد ظهيرالدين كا بن سيداحمد بن سيد المعيل بن سيد محمد بن سيد المعيل ثانى بن امام جعفر صادق بن كا امام محمد باقر بن امام زين العابدين بن امام حسين شهيد كربلا بن امام المتقين امير المونين سيدناعلى بن افي طالب ہاشى بن عبد المطلب بن عمر والعلا الملقب به دالسّادات [ 28 ] قطب المحدار

### سادات بنی فاطمہ کے بعض اولیاء اللہ

(۱) حضرت مخدومنا شاه سید بدلیج الدین احمد جعفری قطب مدارمکن پوری

(۵) اوراسی فہرست میں پانچویں نمبر برآپ نے لکھا حضرت مخدومنا شاہ سیدعلاءالدین علی احمد صابر جعفری کلیری۔

جیرت کی بات ہے کہ ان دونوں جعفری سیدوں کوعبد الرحمٰن چشتی نے اولا دبنی اسرائیل میں بلاتحقیق لکھ دیا ہے۔

حکیم سیدآل نبی بخاری اس کتاب کے صفحہ ۸۵۹ پر مدار پاک اور صابر یاک رضی الله عنهم کا شجرہ نسب تحریر فرمارہے ہیں:

ت سیدناامام جعفر صادق رضی الله عنه سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم سید عبدالرحمٰن سیداسلعیل

انہیں کی اولا دبیں سید بدلع الدین قطب المدار اور سیدصا برکلیری

(0)

#### حضرت شاه مدارصاحب كانسب وخاندان

حضرت شاہ مدار کا اسم گرامی بدلیج الدین ہے اور لقب قطب مدار۔

(4)

تــذكرة الكرام في تاريخ خلفاء عرب واسلام يه

کتاب بہت مشہور ومعروف ہے۔اس میں اولیاء کرام کے احوال واقوال نقل کئے گئے ہیں۔اس کتاب کے صفحہ ۵۵۹ر پرمصنف نے خاندان اہل بیت مصطفیٰ کے گئے ہیں۔اس کتاب کے صفحہ ۵۵۹ر پرمصنف نے خاندان اہل بیت مصطفیٰ کے موضوع پرتج برفر وایا:

حفرت سيد بدليج الدين شاہ مدار رحمة الله عليه جائے مرفن کمن پور شريف سال وفات ٨٣٨هـ-

خاندان اہلبیت مصطفیٰ کے باب میں سرکار مدار پاک رضوان اللہ تعالیٰ عندکوسیدلکھ کرآپ نے بیہ بتایا کہ مدار پاک آل رسول ہیں۔

ابھی تک میں اُن کتابوں کاحوالہ دیتاجار ہاہوں جو مداریہ سلسلے کے مصنفین نے نہیں لکھیں بلکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ،سلسلہ عالیہ قادریہ،سلسلہ عالیہ نقش بندیہ اور دیگر سلاسل کے بزرگوں نے کھی ہیں۔

(A)

خانقاہ بدایوں شریف سے ایک ایسا تحقیقی نسب نامہ کھا گیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کراب تک کے اولیاء کرام اورانبیاء کرام کے شجرات لکھے گئے جس کے مرتب کا نام نظام القادری کم سخن جو پس گوال وزیر گئے بدایوں کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے شجرہ مداریہ یوں تحریفر مایا:

سید بدلیج الدین مدارصاحب کمن پورشریف سیدعلی جلی سید بهاءالدین سید بهاءالدین سید نهارالدین

212

دالشادات [ 30 ] قطبالم

بإشم رضوان الله تعالى يهم اجمعين -

#### حضرت شاه مدار کانسب مادری

والده حضرت شاه مدار فاطمه ثانی بنت سیدعبدالله بن سیدزام بن سید محمد بن سیدعابد بن سیدصالح بن سیدابو بوسف بن سیدابوالقاسم محمد ملقب بنشس زکیه بن سیدعبدالله محض بن حسن شخی بن سیدناامام علی مرتضلی بن ایی طالب رضوان الله علیم اجمعین -

(Y)

فصول مسعود سیہ جو کہ اسسال ہے میں کہی گئی اس کتاب کے مصنف حضرت سید باسط علی قلندرالی آبادی۔ بیہ کتاب بیٹھی میں معرود بیا ہوئی۔ بیہ کتاب بیٹھیج سیدشاہ محمد حبیب حیدر اور باہتمام محمد عبدالولی خلف محمد مولانا عبدالعلی مدراس کے کلھنو سے شاکع ہوئی۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۸۱۸ بر آپ رقم طین میں

بعدهٔ ازعلوم دیگرازراه کرم بخشی جبلی بموجب بشارت جدبزرگوارخود حضرت مرتضلی علی کرم الله وجهه قطب المدارعطا فرمود۔

جب مدار پاک ۱۳ ارسال کی عمر میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سے نواز نے کے بعدان کوان کے جد کر یم مولی علی کے سپر دفر مادیا اور فر مایا کہ تمہارا میے فرزند طالب حق ہے اس کی تربیت کرو۔

اوپری عبارت میں جدبزر گوارخود کالفظ ہیر بتا تا ہے کہ مداریا کے کے مولی علی دادا ہیں۔ دالسّادات [ 33 ] قطبالمـــــدا

کاکھی گئی۔اس کتاب کوشہاب صابری اکبرآبادی نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب مصطفائی پرلیں آگرہ سے طبع ہوئی۔اس کتاب کے صفحہ آخر میں اجمیر کے مدار چلہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اجمیر کے مشرقی پہاڑ کی چوٹی پرجوہ محرف بلند ہے اس پر حضرت سید بدلیج الدین عرف شاہ مدار کمن پوری نے عرصہ دراز تک عبادت الہی کی۔

۔ حضرت شہاب چشتی اکبرآبادی نے بھی سیدلکھ کر مدار پاک کے بارے میں بتادیا کدوہ آل رسول ہیں۔

(11)

حضرت مولانا محمدقائم صاحب قتیل داناپوری بہاری نے بہ نسخہ نظم فارس نام کاایک رسالہ تحریکیا جس میں اولیاء کرام کے مناقب ہیں۔آپ نے اس رسالے کے صفحہ ۱۸۲۱ رپر حضرت سید جمال الدین جان من جنتی کی منقبت تحریر فرمائی اور منقبت لکھنے سے پہلے آپ کے تعارف میں تحریر فرمایا:

مناقب قطب العالم شيخ الأسلام جناب حضرت سيد جمال الدين جان من جنتى المدعوجتى صاحب مريد وخليفه قطب الاقطاب جناب حضرت خواجه سيد بديع الدين مدار مقبول پروردگار وخوا هرزاد و محقيقى محبوب سبحانى غوث الاعظم شيخ عبدالقادر جيلانى رضى الله عنه۔

اس تعارف کے بعد آپ نے منا قب تحریر فرمائیں۔اس تحریر سے دو پانٹیں سمجھ میں آتی ہیں۔ایک تو یہ کہ قطب المدار آل رسول ہیں۔ دوسری میہ کہ سیدنا جمال الدین سیدناغوث اعظم کے بھانجے ہیں۔

وساله آستانه دهلی: صاجزاده تحسن فاروقی اس رسالے کوشائع کرتے تھے۔ 1949ء کے ماہ جون کے رسالے میں صفح ۱۲ پر تحریفر ماتے ہیں: سيدالمعيل ثانى سيدالمعيل سيدالمعيل امام بقر امام زين العابدين حضرت امام حسين (٩)

مراُ ۃ انساب جوٹھ ضیاء الدین احمد العلوی امر وہوی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب مطبع رحیمی منثی ٹھرعبد الرحیم واقع تر پولیہ بازار ہے پور میں باہتمام حافظ عبد الکریم سیرشس الدین کے طبع ہوئی ۔اس کتاب کے صفحہ ۱۵۱رسے لے کر صفحہ ۱۵۸ رتک مدار العالمین کاذکر جمیل ہے۔ آپ مدار دو جہاں کے نسب کے متعلق تح رفر ماتے ہیں:

سیدنااہام جعفرصادق ۔سیداسلعیل اول ۔سیداسلعیل ٹائی۔سیدظہیر الدین ۔سید بہاوالدین ۔سیدقد وۃ الدین علی حسین حلبی ۔سیدمحمود الدین (جو مدار پاک کے بڑے بھائی ہیں)۔سید بدلیج الدین قطب مدار۔سیدجعفر۔سید ابراہیم ۔سیدعبدالللہ۔سیدابومحمدارغون ۔سیدابوالحس طیفور۔سیدابوتراب فنصور۔ برادر حقیقی سیدابومحمدارغون۔

اس شجرے میں مدار پاک کے بھائی حضرت سیر محمودالدین۔سید جعفر۔سیدابراجیم۔سیدعبداللہ کا بھی ذکرہے۔

(10)

اس تارا گرده : اس كتاب مين سواخ عمري ميران سيد سين خنگ سوار

اے جگر گوشئے گھ اے حبیب کردگار اے گل گزار حیدر چوں امیر شہسوار اے چراغ دین احم ہم شبتان بہار عاشق مقصود مطلق محرم بروردگار کن کرم بہر خدا سید بدلیج الدیں مدار قرق العین مجمہ اے جگر گوشہ علی اک نظر فرما برائے مصطفے خیر النبی رونق باغ ولايت محرم راز خفی اے امیر تاج انور فیض بخش معنوی کن کرم بہر خدا سید بدلیع الدیں مدار واقف علم لدنی اے شہ قطب المدار مر حقیقت بادشاه نامدار مقصود عالم مظبر بروردگار م دين مجمد اعظم صد افتخار كن كرم بهر خدا سيد بدليع الدين مدار اے سرور جملہ عالم حای تاج ولا مقتدائے اہل عرفاں واقف راز خدا از مکن بور تا خراساں فیض بخش ہر گدا ساکنان عالمیں کردند تو بر جان فدا كن كرم بهر خدا سيد بدليع الدين مدار

دالسّادات [ 34 ] قطبالمــــدا

ﷺ ٹی المشائخ قطب الاولیاء قطب المدار حضرت شیخ بدلیج الدین شاہ مدار۔ حضرت اللہ علی شاہ مدار۔ حضرت اللہ علی مداری ذات گرامی تضوف کی دنیا میں مشہور ومعروف ہے اور بیشار مقامات کی برآپ کے چلتے موجود ہیں۔آپ حنی شینی سید ہیں۔ والد ما جد کا نام جناب سید کی علی بن سید بہا والدین اس کے بعد آپ نے مدار پاک کا شجر ہ نسب تحریر فرمایا کی علی بن سید بہا والدین اس کے بعد آپ نے مدار پاک کا شجر ہ نسب تحریر فرمایا کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا شاہد ہونے کہ کا تھر ہ نسب تحریر فرمایا کی اللہ کا تسلم کی اللہ کا تسلم کے اللہ کی اللہ کیا گئی کی کے اللہ کی کا اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے کا کے ال

بدایوں قدیم وجدید :یہ کتاب ۱۹۲۰ ، میں شائع ہوئی۔اس کتاب میں بدایوں کی مخضر تاریخ اوراس کی نئی و پرانی عمارات و مزارات کا تذکرہ ہے۔اس کتاب کے صفح ۲۸۲ ریخ رہے:

شیخ محمد جھندہ: آپ مرید وخلیفہ حضرت سید ناقطب الاقطاب کے حضرت سید ناقطب الاقطاب کے حضرت سید بدلیج الدین قطب المدار کے تھے۔ جہیندہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ حالت وجد میں کودا کرتے تھے۔ بدایوں میں متصل تالاب چندو کھر میں ایک مقبرہ بطور گذید کے بنا ہے اس میں آپ کا مزار ہے۔ اس کتاب میں بھی قطب المدار کوسید لکھا گیا ہے۔

(14)

غوث پاک کی اولا دامجاد کا بارگاه سید بدلیج الدین قطب المدار میں حاضری اورایک قصیده کو ۱۲ اله صیب پیش کیا۔

حفرت عبدالرزاق قادری بانسوی رضی الله تعالی عنه جوسر کارغوث پاک کی نسل سے ہیں خوداکل رسول ہیں۔ دلبندغوث اعظم ہیں۔انہوں نے بارگاہ مدارالعالمین میں حاضری کا شرف حاصل کیا اورایک قصیدہ لکھا جس کو حضرت مولانا سیدمختار علی وقاری مداری نے اپنی کتاب فضائل اہل بیت اطہار و عونان قطب المدارمیں بھی نقل کیا ہے۔

ي بهمه عالم شها توفيض بار خاص و عام اک نظر فرما برائے مصطفیٰ خیر الانام از ازل مستم غلامی کوئے تو دارم مقام آدم روئے خیالت و گیری کن مدار کن کرم بیر خدا سید بدلیج الدین مدار ناتوانم بيقرارم خاكسارم حيثم زار ا پرگناهم شرمسارم نه ردائم ولفگار وردمندم متمندم جان سوز اشكبار الله عالم دانه دارم از فرقت اشكبار کن کرم بہر خدا سید بدلیج الدیں مدار عاصى عبد الرزاق قادريه مانسب وور كن از لطف رحمت اين همه رائج وغضب ا آمده درگاه شابانه جمه عجز و ادب ا ماورائم جال خرابم من می دانم سبب كن كرم بهر خدا سيد بدلي الدين مدار اس منقبت میں سرکار کے سید ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بہت ی کتابیں ایس بھی ہیں جن میں سر کار مداریا ک کو پہلے سید لکھا تھالیکن جب دوسرے ایڈیشن شائع ہوئے تواس میں سید کی جگہ شیخ یا شاہ کا لفظ ا وکھائی دیا۔ کتاب بحرذ خار کے صفحہ ۷۹۷ پرمصنف نے تحریر کیا ہے کہ شخ عبدالحق محدث دبلوى دراخبارالاخيار لااغيار قطب المدارراسيدنوشته

حاضر از روئے عصیاں اے شہ عالی امم الطف كن بر اين گدائے پيش خودارم برم چوں نے آیم کوئی نازاں شوم ہرستم ی کنم فریاد ہردم کن بدلیج الدیں کرم کن کرم بہر خدا سید بدیع الدیں مدار محرم ہر ناتواں درد مندان توئی والی ہر بکیسان دست درمان توئی شافع ہر عاصیاں را فیض شاہان توئی کن کرم بہر خدا سید بدلیج الدیں مدار ا من چہ گویم در حیات اے شہ روش ضمیر عاجرم درمانده ام افتاده ام جان اسير على التجا وارد فقير کن کرم بہر خدا سید بدلیج الدیں مدار من نه گویم وصف توصد آفریں صد آفریں ها فیض تو جاری و ساری بر سر دنیا و دبی معدن جود و عنایت ساکن عرش برین صدیت از مرتبت حاصل شده نور یقین كن كرم بهر خدا سيد بدليع الديل مدار

السّادات [ 39 ] قطبالمـــــدار

الحمد الله ان كتب سے ثابت ہوگيا كه قطب المدار حتى سينى سيد ہيں۔ رہى بات مختلف شجروں ميں كچھ ناموں كے اختلاف كى تو گھروالے اپنے گھر كا حال دوسروں سے كہيں زيادہ جانتے ہيں۔سادات مكن پورشريف جوشجرہ كھتے ہيں وہى صحيح ہے۔

آخر میں ان بھی حضرات کاشکر بیادا کرتے ہوئے جنہوں نے میرے اس کام میں مجھے کتابیں فراہم کر کے میری معاونت کی جیسے پیرطریقت سید بخشش علی وقاری مداری دیوان آستانہ عالیہ مدار بیابی محقق مداریت حضرت مولانا سید مختار علی وقاری مداری دحمۃ اللہ علیہ و شخ طریقت حضرت سیداثر الاسلام جعفری مداری شخ طریقت حضرت وقار مداری شخ طریقت حضرت وقار احمد وقاری مداری شخ طریقت حضرت وقار احمد وقاری مداری شخ طریقت حضرت اظہم علی وقاری مداری شخ طریقت حضرت کا روحانی فیض مجھے حاصل ہوتار ہا جیسے شخ الہند حضرت سید ذوالفقار علی قروقاری مداری شخ المشائح حضرت سید مختار علی وقاری مداری شخ المشائح حضرت سید مختار علی وقاری مداری شخ المشائح حضرت سید مختار علی وقاری مداری میں میاں مداری وقت حضرت سید مختار حضرت سید مختار کے در عظمت پر سرت کیے وادے نم کرتا ہوں۔

لب پہآتی ہے دُعابن کے تمنامیری زندگی شمع کی صورت ہوخدایا میری

公公公

شخ عبدالحق محدث دہلوی نے قطب المدارکواخبارالاخیار میں سیدلکھا بي يعنى يهل كايريش ميسيدكها كيابوكا بعرية وغيره لكهديا كيا-ايك صاحب فاخبارالاخياركاترجمه كيااورمقام صديت كامطلب يركها كقطب المدارسمندر میں رہا کرتے تھے۔اس طرح کی بہت ہی تبدیلیاں عبارات میں آئی ہیں۔ سر کار مدار العالمین کوان مذکورہ کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں سیدلکھا گیاہے۔ اب ہر کتاب کی عبارات کی ضرورت نہیں ۔الی تحریر کی گئی سابقہ كتب سے سركاركى سادت ثابت موچكى بيمر پر بھى ان كتابول كانام لكھ ديا جاتاہے جن میں آپ کوسید لکھا گیاہے: نزهة الخواطرازمولا ناعبدالمحئ والدابوالحسن على ندوي مشكوة مدارقكمي محمد رضاعرف راج ميال تذكرة المتقين \_مولا نااميرحسن مداري رحمة الله عليه ذوق نعت علاجين رضاخان بريلوي كلستان مدار رسالة التوحيد\_ابوالحس على ندوي تذكرة العارفين بسيدولي حسين ان کےعلاوہ بہت ی کتابیں جواس دور میں کھی گئیں آپ کوسا دات بى فاطمه ميں لكھا گياہے۔ ذيل مين انگريزي زبان كي وه كتابين جن مين سركاركوآل رسول لكها گيا:

- Religion and Politics in India during the thirteen century.
- 1. Der Islam im indischen Subdontinent
- 2. Sufis and Sufism in the the territory of Kalpi.وغيره.

بارگاه سيدناسيد بديع الدين احمر قطب ملار مارالعالمين في مين غلامانه خراج عقيدت متيجكر فيخطريق حضرت علامخضمكن بورى مظالبعالى سجادة اظمم خانقاه عاليه ماأربية كن بورشريف ہے ہاری زندگی ذکر مدار العالمین ہم نہ چھوڑیں گے بھی ذکر مدار العالمین کیوں ہراساں ہور ہائے ظلمتوں سے میرے دل تجھ کو دے گا روشی ذکر مدار العالمین تذکرہ غیرول کا وجبہ شورش و ہنگامہ ہے روح امن و آشتی ذکرِ مدار العالمین اس گھڑی گوشِ ساعت کوادب سکھلا ہے كر ربا ہو جب كوئى ذكر مدار العالمين روكنا جو حيايت بين وه مخالف د مكيم لين ہو رہا ہے اور بھی ذکر مدار العالمین کاش ہو محضر یہی بس زندگی کا مشغلہ ذكريق ، ذكر نبي ، ذكر مدار العالمين



Composing & Designing by : YAWAR WARSI

Smile Fraphics

Tara Building, Chamanganj, Kanpur (U.P.) Mobile: 09455306981, 9889074521, 9335354898

Printed by: Shrey Offset, Kanpur